

مذکره سسیدمحمو دمرحوم مرتب محمایین زبیری

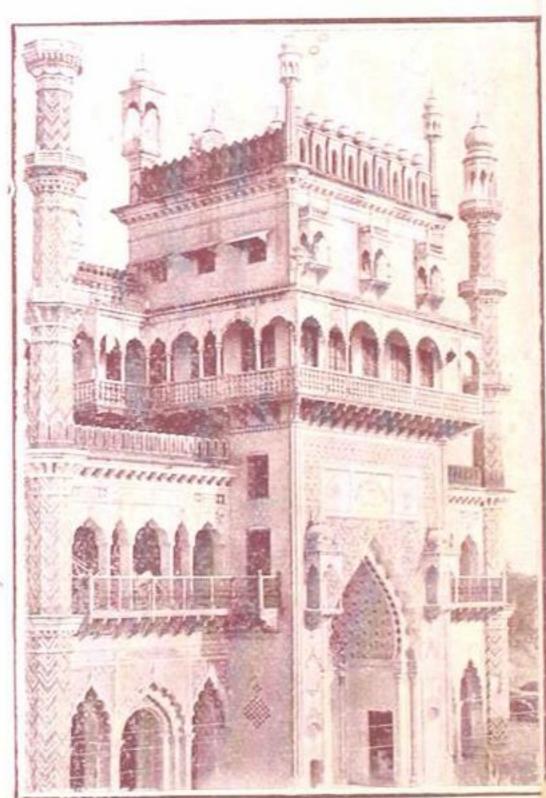

اسلاميم في اسكول ( اطاوه)

## عسى ان سيعثن كُتَاك مُقَامًا تَحْمُودًاهُ



ابتهام محراحدالدین الف آراس اے (لندن)

مُسَالِمُ لُونِيورُسِي بِركُسَي عَلَى كُنَّ اللَّهِ

- Triel 3, 48 3. W. 1. 1. 23 in



## فرستمفاين

## لغريون

میں اس سلسلہ کو اپنے شاگر در شید جواں مرگ بنیر پاشام جوم بی اے بی ٹی کے نام سے معنون کرتا ہوں سی کی زندگی اور سی کی تعلیم و ترمیت کا مقصد قوم کی تعلیمی خدمت تھی اور سی نے تمیل تعلیم سی زندگی کو اسلامیہ ہائی اسکول ٹا وہ کے لئے وقعت کردیا تھا۔

محمالطاف

## منكرة المشائير

نوج انان قوم میں ملک اور قوم کی خدمتوں کا جذبہ بید اکر سے اور ان کے عصلے بڑھانے کے لئے اُن مشاہر قوم کی سوانح عمر یوں کا مطالع خفیوں سے اپنے ملک اورانی قوم کی ترقیوں میں جانفشانیاں کی ہیں نہا یت مو ترذ ربعہ ہج اور ہرماک اور ہم قوم میں اس ذریعہ سے فائدہ اُٹھا یا جا تا ہج ۔ اعظم الرجال کی بڑی بڑی سوانے عمر یوں کے علاوہ خوشنا سائز اور عدہ طباعت کے ساتھ کم فتیت لائدائی ہے سوانے عمر یوں کے علاوہ خوشنا سائز اور عدہ طباعت کے ساتھ کم فتیت لائدائی ہے ہوئے جہن نہ کہ ترت شائع کئے جاتے ہیں :

لیکن شهدوستان می مسلانوں سے اس ذریعی برکچیے توج نہیں کی عالا کہ دوسری قومیں اسی ذریعہ سے بہت کچھ منافع عاصل کررہی ہیں۔
اسی مقصد کو پشین نظر رکھ کرمی سے اور مولوی بشیرالدین صاحب بیسجر اسلامیہ بائی اسکول آیا وہ سے ارا دہ کیا ہج کہ جہال تک مکمن ہوا س عصر جب یہ میں مرت کی ہیں،
میں جن مشا ہیر سے اپنی عربی قومی خدمت اور قومی ہمدردی میں مرت کی ہیں،
ان کے لائع کے جائیں۔

چانچاس وقت اس سلامے چندنم برشائع کئے جاتے ہیں اور میں اُن عزرو اوردوستوں کا شکرگزار موں حضوں نے ہماری دلی خواش کی تمیل میں اپناوت صرف كرك ورمحنت أعاكران تذكرون كومرتب كيابحفدا وندتعا ليان كوجزائ فردے اور م کو اینے ارادہ س کامیاب کرے۔ مي لين يُرْجِرُ ف نوبوان دوست ميدعبد الجليل صاحب كاجمبيكي مي فن طباعت كيمين كريب بين فاص طورييث كركزار بون كوا تھوں اے نہا" تنگ وقت میں تصا ویرکے ایسے اچھے اور عدد بلاک خود تیا رکرکے بطور ما عنايت كيُّ اوراني مُراني من أن كوطبع كرايا-مين البيا إلى الم نوجوانان قوم سا استدعاكرًا مون كه وه اس قوى خد مي ماري مدوكر كے عندالله ماجور موں-اس سلسله كي اشاعت الركيدفائده مواتواسي سلسله كي وسيع س عرف موكا-مخالطا وجين بي ال ميدًا مشراسلاميد إلى اسكول أوه

الشمارمشلنادميث

(1)

سرسید مرق مے فرزند اعتفرسید محمود ام امریکی منظانی اار دخیائے کو دہلی میں بیدا ہوئے۔ انھوں ابتدائر قدیم طرز بر قدیم اساتذہ سے فارسی اور عوبی کی تعسیم حاصل کی اور اسی زمانہ میں فارسی لٹر بجر سے خاص کیسی ہوگئی جو اختریک قایم رہی۔ افعوں نے انگریزی اتبدائی تعلیم فائی طور برا ور بیرمرا دا اور فازی بور کے مدارس میں قال کی فواٹ ای میں گور نمنٹ نے اضلاع شال د مغرب کے طالب علموں میں سے سیرمجو دکو لندن میں تعلیم یانے کے لین تحف کیا۔ اور وہ سرکاری وظیفہ لیکر سرسیڈ کے ساتھ ایر بل کے فہیسند میں انگلستان روا نہ ہو گئے۔

مان دارس کوسرسید نے غدیے بعد شفہ اور اس کے میں قائم کیا تھا۔ ان مدارس کوسرسید کے عدد میں انگریزی کے ساتھ ساتھ آور دعر بی - فارسی کی بھی کاسیں تقیں اور آخرالذکر میں سنگرت کی تعلیم کابھی انتظام تھا۔

سرسد کے لیے اس وقع پر اگریزی نہ جاننے کے سب سے مسل و دقت تھی کمر سرمحووف ايناتام وقت لينه ناموراب كودافعنيول اوراطلاعول كيهم الحا مي صرف كيا ، غود سرسيد نے اپنے ليكوين جوالموں نے وہم اعلى كوليشل كانفرنس كے اجل س منعقدہ عليكر ہ سي مدرت العلوم كے ماريخا شرجالات بر دیاتاس اماد کاش طرح اعتراف کی وکد:-" بیں بھیبی سے انگریزی سے ناواقت تھا بیں بیرجمود کا نمایت تنگرگذانہ بول كرتمام والفيت اوراطلاعين عوفيكوهال بوس أس مسيد محموت میری بہت بڑی مرد کی۔ محبکواس بات کے اقرار کرنے سے نمایت فوشی ہو كالرأن كى مدونه بوتى توجس مقصد سي بن لندن كياتها مبراجا ما ففول تها-مررسے بورد نگ ہاؤس کی ا ورتعلیم کے طرافقیر کی صب براس وقت مررسيل ربا بحاورض رآميره عليكائن كي نسبت به كمناكه بن أن كا تجوز كرنوا اورقراريسي والاتهاا يك ناالصاني موكى للبصاف كما جائي كرأس كاب را صديد محود كانجويزكما بواتها جوانبول في ايني والفيت ا ورلي نها لاین دوستوں سے صلاح وگفتگو کرنے کے بعد قرار دیا تھا کے سرسدن ان تجاویزمیں جوتعلیم انجریزی کی انتاعت کے متعلق میں

يرتجويزهي كى تخى كر مندوستان بني فودملانون سيوجيا جائے كدوه يورب سننزا وراؤ کرکولیوں نئیں بڑھے اوراس ہیں آن کوکیا اندلشہ ہے " نیزایک کمیٹی خواندگار ترقی تعلیم ملما مان قائم کی جائے -اس کمیٹی کا انتہارا ور وه مقمون جن كاجواب مطلوب تهامير محروف بي تكها تقاا ورأن بي كالمجورة تها-جب اک سرسداندن بس مقیم سے سید محوصے ان ہی کے ساتھ قیام رکھا۔ سرسید کی واپسی کے بعد ستمبر الم اعمیں کیمبرج یونیورسٹی میں وافل ہو گئے المخول نے بیلی ہی مرتبہ کرائیٹ کالج لندن کے عام امتحان میں ثنا زار کامیاب عال كي اورتمام طلبارس وسوال منبرر ما اورضاص انكريزي ربازاني من تام كالجين صرف الكارط الساعم إس قابل كلاكداس كا وربير محودك جواب برابروتعت کے تھے اس لیے دونوں اول منبرس کامیاب ہوئے باقی تام طلبار سے جن میں زیارہ ترانگریزی تھے وہ فائق رہے۔ ومرسطاع بن أنول نے برسری کی مندعال کر کے مراجعت کی -اس خوشی میں سرسیانے بنارس میں ایک بڑا ڈرویاجوا بنی نوعیت کا میلا ڈنر تھا۔ له نكشلين قائم بوئي ص في ايد الماس مخدمة الى اللام وحكام بهذ درباب ترتی سلی نان ورانعای است تهارشانع کیا تھا۔

جس میں عیبائی اور سلمان دونوں نے ایک ہی میزر کھاٹا کھایا۔ ( اللہ)

جب تک بید محمود الکستان میں تعلیم یاتے سے ، سرسدنے ان تجا ویر تعلمی کے بہت سے مرحلوں کو مندوشان میں طے کرلیا تھا۔ سیڈنجمو دکولندن مين ال كارروائيول كى اطلاع موتى رستى لتى يجب اس امركى اطلاع مونى ك محلس نزنية البضاعة تناسيس مررسندالعلوم للمسلمين في بعبر تحقيقات اسباب موانع ترقی تعلیم بیتواردے لیا ہو کہ ایک خاص مدرسہ سلما نول کی تعلیم کے لیے نیا یا جائے جس میں سلمانوں کے مناسب حال تعلیم مواد الدکوھی اس محلسکا ممر حقرد كياكيا بوتواكموں في اس نظرے وہاں كے اسكولوں كالجول ورونورشو كود مجھاا وركيني قابل دوستوں سے مشوائے عال كيے اور كھراس مجوزہ مداس ك ايك الكيم مرتب كى جس كو واليسى كے بعد خزينة البضاعة كے احباس منعقدہ ١٠ زوري سي الم من ميش كياجي كي متيدي أننول نے لكما تما۔ "قبل اس کے کہ میں اپنی رائے طریق تعلیم برجو مجوزہ مدرستہ العلوم بن م ك معدد من بقام بنارس قائم بوني فقى-

جن مين ايك لفظ من سحجتا بول كرسوا وافل بواسى الكري في الكرزي بان مين إينا أم محرن الميكلوا ورميل كالج فندكميشي ركها ب اوركاليح كي حكيمو في ما من مرسة العلوم ترجمه كياسى سي تحقيا مول كدبهارى عرض صرف ايك مرسديا كالجي يقام كرمالنس وملبالك يونيورسطى قائم كرنا بحاورس كو دارالعلوم كهناجا سي اورس اميدكرما بول كم ممران كمسي اس بات كونيدكريك كربائے نفظ كالج كے نفظ وزيور كا وربجائے نفظ مدر شدالعام كے نفظ دارالعلوم كا داخل كيا جا وے" اس کے بعد جھ تجویزیں انھوں نے بیش کیں۔ و فعد ١- اب میں اِس کمیٹی کے سامنے مفصلہ ذیل تجویزیں نبت بدوست ا ورسلساتعلى عجومجوره دارالعلوم بي بوماطبيين كرمابون -ا - ساسے سلے محکور بان کرنا جاہے کہ بخراس کے کہ کورنمنٹ نگراں حال المنا وركسي فيم كى مرافات كورنمن كى اس دارالعلوم بين ندمونى جابي-٢- إس دارالعلوم كے پاس متقل آمدنی اس قدر مونی جا سے كربري مرد کی مخاج نداسے۔ ۳- وه علوم محی جو کدر وزمره کارآ مرتونیس بوتے گران سے ذہن کواور ایا تت اورات مدا دکو ترقی ہوتی ہے اس دارالعلوم میں بڑھائے جاویں۔

٧- الياانظام موناط سي كموطالب على ملائعليم من كامياب بواى كے ساتھاس كوالعام اوروطيفہ في طے-٥ ملادتعلی مونے کے بعدارکسی طالب علم کی عدو کامیا بی صیل علوم میں تابت ہوتواں کو با نظرط خدمت صرف اُس کے ترقی علوم مرصرو منے کے صاریس ایک مقدر وظیف ملنا جا ہیں۔ بعطالب علمول كاا وروظيفرتر في علوم ياف والول كا دارالعلوم مين، اورأس كے قواعد كايابند مونامنل تعليم كے صرورى سمجھاجا ہيے ۔ وقعہ - بن سمجتا ہوں کہ بیامور شکانہ سرایک مدرسہ کے لیے اور التخيص يك دارالعلوم كے ليے جومندوشان ميں سلمانوں كے ليے قائم ہو نهایت مقدم میں اور محلواس بات برالیالفین ہو کہ میں بانا مل کہا ہوں کہ يك يه باتين خداختيار كى جا وين كى أس دقت كك كونى كوتشش ميرى مهوطنون کی اسلی تعلیم و ترمیت کی ترقی کے لیے کامیاب نہو کی -بجران امورشتكان برحبت كى ب- ان بين اول ودوم امور كمتعلق

ان كرك على المراقل ادفعه نبت بياه مرك مجكور بان كرنام كيب كيب ك

روش خميركورمن سے بولئتي ہو وہ أس شے كا عال كرنا بوجواب عي ہم كو عالى ہو ينى دل برهانا ورمرتى بونا اگر مارے وارالعلوم سے عدہ تعلیم یا نی تقصود تو افکرین كورمنت غود كخود مهارى دارالعلوم كى مرتى موكى ا وراكر مجور وميدكى مدد م كوكور وے کی توہم کو گورمنٹ کی مگرانی کرنے بریجے عذر نبو گا بشرطیکہ کا روانتظام میں کھیدا نہوگورمنٹ کی مربیا نہ اور فیا صانہ مردسے ہم اپنی ندبیرکو برنسبت اس کے جوکور موجوده حالات میں کرسکتی ہی بہت زیادہ آسانی اور کامیابی سے انجام کوہنیا سکے مين-اس كيمين اميدكرة مول كميشي اس امرك منطوركرني سي مجد هي تال نذكرك كي حل كوي سب سے زماده مقدم سمجھا بول -بهان ا هرسوم ا وفعه و مجها ندنته وكرآب اس ا مركى نسبت مجه علي مخالفت كرفيكے تايدات يركهيں كه عارى قوم كى حابتي في زمانما دور مره كى كارآم چنروں کی ہیں اوراس میے آن چیزوں کی متباکرنے کی طرف کوسٹس کراجن کی بالفعل مم كوضرورت نبيس بربفائده بحركرس بقينا فيال كرتامول كداب بمي مم كو برنبت روزمره کے بحاراً مرتعلیم کے اصولی تعلیم کی زیادہ نرجاجت ہو وتعلیم کہ ول کو روش نبس كرنى اورعقل اوراغلاق كوكاس ترتى يرنسب بيونياتى وه معينه ناكاس مصوری جاتی بوا وراگر میم صرف روز مره کی بحاراً مرتعلیم سرفناعت کریس تو بهاری

قوم کے عدہ سے عدہ طالب علم اپنی قوم کے لیے اُن لوگوں سے بنول کے ہالے اس دارالعلوم سلعلیم نہ یائی ہو کھیڈیا وہ فائدہ خانے والے نبونے میں محصا ہوں کرسب سے ٹرافائدہ ہاسے وارالعلوم کا بیمونا جا ہے کہ مباحثہ کی میں ہار طالب علمول كے طرز خيال ميں تبديلي اور ترقی ہوا وراس تعلیم کے ایسے استخاص بوں کہ گویا وہ اس ارالعلوم کے لیے عام لوگوں میں علوم میلانے اور ہذب خیالات اورعده افلاق سکھانے کے لیے شل اوزار کے ہوں اگرسم لینے اس مقصدك عال كرفير بأكامياب بول توسم كوليف اس دارالعلوم كوعي اكال كاميا. شے تصور کرنا چا ہے لیکن اگریہ وارالعلوم جوان ملمانوں کی ایک بسی جاعت بیدا كرفين كاميا بهول بن كے تنديد اور ترقی كی طرف نيالات مال بول تو مجلو كي تكسيس وكدأس كالتيجيانها فوائد سے الا مال موكا-جمال كسي جارے دارالعلوم كاطالب علم طاعا وكاس كے ساتھ مى وہ عدہ اور مندب اور ترقى كرنے ولك خيالات اورزنره علم اوراصلي إخلاق جاونيكي بن كاتعليم د بنا اور يسل أبها سي دارالعلوم كامقصد يواور سلمان روز بروززيا ده ترايني حالت موجوده برغورميط اورروش جمير تعليم ميلات بن نهايت كرمجوشى سے كومشش كرنے تكين محے موت

ننين كى جائلتي اوراكريد دارالعلوم متقل أوريحكم اوراعلى تعليم نه سنتنے كا تواس كو اوب اورعزت اورفخ قوی کے لایق سجنا متکل ہوگا" اس کے بعدا کنوں نے ان ہی امورششگانہ کی تشریح کے طور براسلما تعليم وأتطام كوجواس والالعلوم بن مقصو دتهاما بت تقيع وبسط كے ساتھ بيان كيا ك اورآخرس نشروا ثناعت تعلیم کے نیمال سے بیتجویز کھی میش کی بوکد کوئی شخص جوكاس العلومين عاص علم كحصيل كرف كو واعل مبوما عاسي اوراس علم سلساد تعليم وجودار العلوم بين مقرر موثرها نه جاسي تواجا زت عاص منتظان دارالعلوم سے عاصل كركرمدرستدالعلوم بين داعل بوسكتا بوسكتا بوسكتا کے یانے کاجو دارالعلوم سے ملتابی ستی ہنوگا تاہم آس کو اندرون صدود دارالعلوم اور تبعیت قواعد معینه دارالعلوم کے رہنا ہوگا۔ منتظان مدرسة العلوم كويهي اختيار مبو كاكه النبيج انتخاص كوجوكه مررسة العلوا مين كوني فاص علم يا علوم شريفنا عابي بداوانفيس شريض كى اجازت دين لكين يانتخاص طالب علم دارالعلوم كے متصور الله اور ندان كو صرور دارالعلوم میں اور تبعیت قواعد دارالعلوم کے رہا بڑلگا۔ ك اس قواعدے سندووں كوجى مرت العلوم ميں برسے كاموقع الحة أجاولگا -

وارالعاوم كوبلاست عليارة من مقررهو ما جاسي عبساكم مطفيل كريكي بح كرمررك وارالعلوم كع مخلف مقامول اورشهرون مي المي جبال كمين كمكن مومقر مونے عامین اورجومدرے مثابہ مررسہ مجوزہ دارالعلوم کے ہول ناو لين ساته نال كريدا جاجي تأكه مرسة العلوم كے ليے بہت سے طالب علم مر ایک مقام سے تیار سوسکیں " اكرحياس وقت اس تحويز برعل نبيس موا يكن اس مين شك بنيل كديي الكيم محدن يونبورش كى على على من سرتسدا ورتيد محمودا وران كے رفقالے كار كى مطمح نظررى اوربلاخوت ترديد سلمانول كيعليمي حق مين اس السيم وايك الهامی اسکیم کها جاسکتا ہے۔ اور موجودہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے بعد عی روز بروزاس کی اہمیت تابت ہورسی ہے۔ اس کے علاوہ سید محمود نے کچھ عرصہ کا سکول اور کا لج میں طلبار کو ایک تیج اور بروفایسر کی حثیت سے انگریزی زبان کی تھی تعلیم دی اور تقول عالم نیلی مرحوم-ان کے شاگردوں کوان کی وسعت معلومات اور تحقیقات برجیرت تھی۔ ورا المار ا

خبك اول نے دومزارروبيد ما مواريز ترتيب قوابين اوراصلاح نظام عدا كے ليے اموركما مروم ان كاول نه لكا ورجه ماه سے زائد نظیرے جداً و سے دائیں آنے کے بعد جولائی فوائے میں ڈسٹرکٹ جے کے عمدہ برمقرر کئے گئے۔ تين سال بعديعني شريدان من ان كومائيكورث كي هي يرتز قي وي كني و م تتا ين بيل ملا اورتشير، بندوشاني نج نحو- أنهول في است اسط عدالتي عهده کے والف ایسی مِن فابلیت سے انجام سے کہ آج کک وہ شہرہ آ فاتی ہ ليكن المواء من حيف حبس سان كاحبكر الموكيا اوربهان مك نوب بينجي كأنهو نے چیاجیٹس کے متعلق گورنمنٹ کو شخت ترین تخریرات مکھیں جن میں ان کی سبت الزام لكانے اوران كى خصلتوں كے بيان كرنے ميں كچھ فرولذا شت نيس كى مرقبل اس کے کہ گورنمنٹ کو فی قیصلہ کرے سیر محمود نے اس با پرکہ اس قار ما جا اور فحالفت کے بعد حیث بیش کے ساتھ مل کر کام کر ناحکن نہ تھا استعفا دیدیا اس علا و وان کواب ملازمت کرنا عی منطور ندتها گورمنظ نے استعفا منظور کر کے ٠٠٠ يوندرنو بزار)سالانه كي فاص بين مقرركي -

(14)

يد محمود في دوران مازمت مين ملى نول كى تعليم اوركالج كے كامول

ين جمان تك فكن تقامصروفيت ركمي اورض طرح كالبح كه ابتدا في انتظامات یں جو متعلیمیں آئیں اُن کے علی کرنے میں سرتد کے زیروست مرد کارہے اسی طرح جب کا ہے نے ایم ۔ لے کے درجہ تک ترقی کرلی تو کھی معاملات تعلیم اسّاف كے انتخاب وتقررا وران عام تجا ویز جی جن كا نعلق ڈائركٹر ملك انسركنن اورگورنمن سے تھا، سرسد کی طوت سے ستہ جھود ہی کل کام انجام فیتے اور سكرٹرى كے دفتركى مام مع علىال ال ہى كى تھى يالكھوائى موئى ہوتى ہوتى و چونکماب کالج نے بہت کھے ترقی طال کرلی تھی۔ اورسلف بہب کے ہوں بريه بهلاكالج تفاص كاتعلق تمام مندوسان كيمسلمانون سوتقااس كيمشملا میں سرسیانے سی جھود ور مراسر تھی بیرسٹراور یورین اشاف کے قائم نفام کے طور پریس کوشریک مشوره کرکے کالج کے لیے ایک قانون مرتب کیا اوراس قانون كى روسى مير فمودكو لي بعدلالف أنريرى مكرش با ياجس كاسب أن كالفاظين يد كالج ص مقصدا ورس بالبسى سيين في قائم کیاہے اور صن تیجہ قومی ترقی برس نے اس برمخت کی ہومیرے بعد کھی ت طح اوراسي سيجريك لج يل ميد مجود ابتدائي آج مك أن تام صلاحون شريك غالب يسي من اور تحيكواس بات كاكامل يقين بوكد سوك سيد محود

كے اوركونى تتحفى كالح كواس طريقه يرينس علاسكما- كريال ايك مدت بعد جب بخ نى سى موعائے گاتوم كو نى علاسكى كا" اس کے علا وہ سید قبحو دکی اعلیٰ انگریزی فابلیت اور و داعما دعو پورس فضلاركوان ي كى ذات ير يوسكما تهااس بات كالقصى تفاكد سرسد كے بعدوہ ي ان کے جانتین ہوں۔ مراس تجوز اور کارروائی سے اختاد ت کیا گیا۔ اورمولو سميع الله غال عي - ابم -جي اور يعض ديراضي ب نے جو آغاز كار كے رفق تھے سخت مخالفت کی۔ آباہم سیر فھود کٹرت راے سے سرمدکی زندگی تک جا منت مراز اورانتقال کے بعدلالف مکرٹری قرار دیے گئے۔ جبان كالقرر الى كورك كى في رسوات فومرسد في اربايد بات كى "ميرا جواصلي مقصد سيرتمو وكي تعليم سے تھا وہ خال بنين بوا - سيد محمود طازمت کے صیغہ ہیں جا ہے اورکتنی ہی ترقی کریں مگر قوم کوحس قسم کے تعلیم یا فتوں کی ضرورت الساس مين سيرمحمود سے مجھ مدونتين التي سي اب جيكي واستعفى او توسرت نے اس بات کی دری کوشش کی کہ وہ ان کے زیر مگرانی علیکرھیں متقل كونت اختياركرك قومى كامون مي اينا وقت صرف كري اورايني اعلی قابلیوں سے قوم کو فائدہ پہنچائیں جیانچہ وہ قومی کا مول میں زیادہ

انھاک کے ساتھ مصروف سہنے لگے۔

اكرجيان كى قانونى قالمبيول كى تهرت قام بندوتان مي في اوريه عي ب جانة من كالنول في قرى در دكا ورثاني نير دردا ورسمر دباب وعال كيا واورطبقة خواص أن كي أن فاموش ضدمات سي بعي واقت تفاجو النول کالج کے بیادی فاکسے موجودہ تعمیریک کی خیں لیکن الم مراء میں کانفرنس کے ا حلاس منعقده عليكر توبس سلك كوبهلي باربيربات معلوم مو في كدوه كس قدر زبروت أورخوش بال سكواري بي حكماً تنول في صدبالدرمن البدائي الم الفايته سود الرائعيم الرين المرين مرا يك زبر دست ا ورمبوط سيحروما -اس سکی کاسب عقدم اوربراحصة ارتحانه حال ابتدائے تعلیم انگریزی كابوكه اس كاآغازكيو كرموا اوركن مقاصدا وركن اصولول كے مطابق اس نے رفته رفته ترقی کی اور کیر جبار گورنمنط نے تعلیم انگریزی کو ایک متعلی صیغه اینی سلطنت ا ورانظام ممكت كاكردانا تواس كاكيا اثريوا ورموجو ده طالت اعلى تعلیم انگریزی کی مسلمان میدوشان میر کسی و اوراس سے کیا توقع رکھنی جا ہے ؟ ا آخر میں اعدا دشارے ایک دلحیب اور نتیج فیز کوئٹ کھی اور مہدؤسلی نول منسبی ترقی کونایاں کرنے کے لیے ڈائگرام ملائے تھے۔

یلیج مام سرکاری دشاویزات اورنایاب انگریزی کتابوں کے نزارو ورق السليخ اوراً ن يرغور وخوص كرنے كے بعد تباركيا كيا تا -يلي كيا تا السطح مرت كياكيا قاء أس في مقيقت كونايال اوردلوں برگیا تر سیاکیا اورکس قسم کی رسنانی کی جاس کاجواب اس نفر کے پرلیڈنٹ نوا محمن الملک کی زبان سے ہی زیادہ وضاحت اورجاب كے ماتھ اواكيا جاسكتا ہو اتنوں نے ليج ختم ہونے كے بعد محلس كى حيث كما د درهیقت اس بیچری نسب بجه کهافضول بیم اس کی ترتیب کی تعرفیت كرسكة بن أس كے نقتوں اور ڈا بگراموں كى خوبى بيان كركھتے ہيں۔ كرا ك تحريرًا ورتقرم إورالفاظ ومعانى اورطرزا داا درجوش باين نے جواثر دلوں يركيابئ ورص ظرافت ميز فصاحت سے أنهوں نے ماريخانه حالات بیان کیے ہیں اورس خوبی سے انہوں نے اپنی قوم کی تعلیم کی سجی تصویر کینے ہے، اور من در د ناک واقعات کا أنبول نے بیان کیا ہے، اُن سب باتوں نے من حیت المجوع ایک ایسی حالت طاری کردی بحکداً س کی كيفيت سننے والوں كے دل جانتے ہيں أسے كوئى كس طرح بان كرسكے۔ درحقيت السلجري نسبت يدكها كره عطرانت كدنو د بويدنه أغرعطار كويد

ايك حكايت نفس الا مرى ہيء تناع انه مثال بيں جانتا ہوں اور ميں ديميدرا موں کیسی محنت اس میچری تیاری میں میچرارنے آگھائی ہی اورکتنی کتابیں او كے بزار مفح أس كے ليے اس يارعز نرنے يڑھے ہيں اوركس قدراً سے مواد جمع کرنے کے لیے اُس کو زمت آلفانی بڑی ہے۔ کن کن باعوں میں وہ کئے اوركمال كهال سے پيول لائے بيس كاعطر كينيج كراس وقت آب كے سلف بيش كياا درص سے اس بات كاكرت عطر فروش بواكرتے ميں أينوں عنے بو دیا-اں لیکی کی تیاری میں جو محنت اُنہوں نے لینے اوپرکوا واکی اُس کا اندازہ آب اس لیکو کے مضامین اور ارتجانہ واقعات اور مندسوں اور نقشوں ورقرا مگرامو ے كركے بي - درخفيت بن فونى سے ان مفامين كو ابنول نے ترمنب دماء ا وربار یا دوا تعات کے بیان می ظرافت کی جاشنی صرفرسو ال کی اور ایک رفط الميك ضون كوس طرح أنهول نے با مزه كرديا ، يہ الهيس كا حصة تھا اورا يك ايسے منمون يرص بين ببت كيدكما جأجكا بوالسالكير دينا ،جوز صرف في الوقت مؤثر مو ملك حويمية كاراً ما ورسروقت عورك لايق موا ورجس كوقوم ا وركور منت تعلم كے تعلق ایک ضروری اورام مركار و مجھے الحین مے لیے روگیا تھا۔ اس کمچ کے فاکرے اوراکس کی فوبیاں اُسی قدرزیادہ معلوم ہوتی جائیں گی حقدر

أس برزياده غوركيا جائيكا ورص قدرزيا ده توجه سے أس برنظرة الى جائى .. صاجوا بدكنا كجه مالغنس كرسلمانون كے ليے بدايك اياضحف وجواً ن كى نظرے بھى نەڭزراتھا-اوراس مىں وەواقعات دىرج بىي جواتمنوں نے تھى نشخ تھے، وہ ایک تاریخ ہو آس انقل ب کی جو سلمانوں کی حالت میں سلطنت کی تبديل سے بيدا ہوا ما درايك سلساء بوآن واقعات كاجواً صول تغليم كے تغير ملمانوں پرمین کے واس سے وہ نتیج ظاہر موتے ہیں جومسلمانوں کے تصب اورغفلت في أن كودكهائ- اوراس سي أن كاوه مقام علوم بولاً ي حجو المنول نے علم کے میدان میں حال کیا اور پیران واقعات کے بیان بین مرا بخنانا مزى منهضا بن كونصاحت كے سانچہ مي د بال كراني مرضى کے موافق بنایا ہے نہ دلوں پرا ٹرڈ النے کے لیے استعاروں اور شبیوں سے كام بياب ملكة تمام واقعات مندسي دلائل برمبني بمي اورسر جيز كأنبوت علمالاعكر

میرے نزدیک ایس تجی نفویر سلمانوں کی خالت کی غالباً ب تک کسی نے نیمینی میرے نزدیک ایس تجی نفویر سلمانوں کی خالت کی غالباً ب تک کسی نے نیمین وہ مخی اوراییا صاف آئینہ قوم کے ساننے اب تک کسی نے درکھا تھا ، میں وہ اپنی گرست ترا ور موجودہ حالت کی صورت احمی طرح دیکھ سکیں۔ اورا بے

عيبا ورصواب كو بخ بي مجين ورهبت ايك بحاط سي مير عوزوريار محوشة نمايت وأنفندا نكام كيا-اورسلمانون كي نفيحت ورقوم كوايني عالت يرمطلع كرنے كونما بت عمدہ و عنگ لكالا- أن كے باب ياكسى اور نے جو كھيم سلمانوں سے کمائس کے الفاظ سخت ہواکرتے تھے اور سلمانوں کی اصلی حالت كابيان المخ معلوم موّا تها، كرسيد محمو ني ايك نفظ بحي ايبانس كهاجواكوا ہوا ہوا اورایک فقرہ بھی ایسانیں لکھاجوکسی نے ندلیند کیا ہو ایا جے شن کرکسی كوغضته أيابهو النكوريده جائي - أس مين كيه لهي النوائي واقعا کے بیان اورحالات کے اظمار اور مبدسوں اور رقموں کے لیکن جب غور سے دیکھئے، توسلمانوں کے تعصب اورجمالت اوراً ن کی عفلت اور غرور کا خبوت جياأس سے موتا ہواوروہ مندسے اور نقتے جيامسلانوں كي ا ورؤيل طالت كابيان كريسي من وه ندكيجي سرسدا حرفال في كيا ندكيمي ولو نذبرا حدف، ندكسى مقررا دركسى لكجرارت - أنمول في حجار في اورعيوب بيان كرف اور عضددلانے سے برہزكيا -صرف ايك صاف آئينة قوم كے إلى سي ويدياكدوه اين اين صورت أس بين ويجولين -حفرات إكياميراليكناميالغ بيكيا وه ليت حالت ملانون كى جواس لكجرنے

د كھائى اوركيام اول كائس كى كاجوبقا بدمندۇں كے تعلم سان لقتوں نے ظاہر کی اُس کامیج انداز ہمی اول آب نے کیا تحاا ورکیا الی خوفنا کے ور مسلمانوں کی حالت کی جواس وقت آب نے دیمی آب سے خیال میں تھی۔ بلاستبرسب سمجقة سقے كەسلمان مندؤں سے تعلیم میں كم ہمی اورسب كوفيا تفاکد انبول نے سرکاری مدارس سے کم فائدہ آٹھا یا ہے مرکسی کے خیال یں یہ نتھاکہ وہ مقاطبہ بروگوں کے اتنے کم موں گے اور تعلیم س اُن کی عالمت السي خراب بوگى - بسرعال ايك في وهنگ سے نمايت فوسلسان سے سرمحووصاحب نے مسلمانوں کی حالت دکھا دی اور جندلکیروں میں سارى قوم كى مجيلي ا در نوجوده كيفيت ظامركردى -حضرات! أن كا إنى كورث سے جُدام و ناتما يت ربخ د و تھا - جمال كا فيكو معلوم بوقوم كواس كانمايت صدمه تما- مرآج بهارا وه رنج جانار ما- اوراغو نے قومی مذمات کرنے سے اس کا تعم ابدل دیا۔ بلاست برا کی کورے ك جي برايك مسلمان كامقر مونا باعث في تفاكر فائده أس كامحدود اور فاني تحا والبته تومى تعليم اور ترميب كى اشاعت ايك الياكام بحس كا نفع عام اور ہمیشہ باتی ہے۔ بیب سرکاری طارمت کے وہ تومی فدمت کرنے سے

معذ دائے۔ اور نہ جسی کہ جا ہیے جی کی حالت میں وہ مرضی کے موافق کا م کر ہے۔ گاب وہ آزاد ہی اور عام قیدول سے بری-اب وہ قوم کو اپنے دل دد ما سے دہ فامرے میونجا سکتے ہیں جو جی کی مالت میں مبھی نہ بیونجا سکتے تھے أن كاعلم وسع سي اورطبيعت عليم أن كا دل ماك بوا ورد ماغ لمند و فيالات أن كے باكروس تعصب و زنسانية كارن من امنيں! ورسب سے بڑى بات ية كارسمانون كوأن براعماد مرا وركل قوم أن يرهروسا ركهتي بي- ندأن بركفرك نو عارى موئ زكيسى المانون في أن يرطعن كيد - اور : كبهى تمذيب الاخلاق مي مضمون كصا ورنه مخرب الأفاق منهو موئه وهمينداً الحكرات تعتوب على ا تن بلادن بوكد آنوں نے اللیج برقدم ركما ، واور لينے دل اورد ماغ كے چوہروكملائے ـ اكنول نے اپنى طلاقت لسان اور فصاحت باين اور فيني زبان سائن أميدول كو تازه كرد ياجواك كى ذات سے قوم كولتي -وراً مؤل في اعتدال في الات اور الامت طبيب وكهاكراس بت لیس گرادیا، که وہ نہصرف لائق باب کے لایق فرزنری بلکومعن باتوں ان عرض فالتي و الموان في الموال في الموه مرت فاون ي اعلى لياقت نيس كي تفي اورا كيد عده زج بي نه تص ملكان كاعلم على يسائي مع ج

اور قوی فدمت کے لیے بھی وہ ہرطی سے موزوں ہیں اور جوصفات ایک می یں متمل سے جمع ہوسکتے ہیں وہ اُن کے جامع ہیں ہ ال ك م كوندان وشرزمن یارماای دارد و آن نبینهم صاحبواب مین زیاده کنانیس جا ساا در کنایی کموند کیوار کے زاتی صفات کا ندائن کے عدہ اور منظر لکم کی خوبوں کا بیان کرسکتا ہوں اس ہے میں مجلس کی اس حواش کوظامر کرے اپنی کرسی پر مینی ہو ل كى اس قومى خدمت كاجومميشة ينده كمنے والى نسلون تك يا درسكى تسكريم ا داكيا جا في اوراً ك كصحت ا ورستلامتي كي دعا ما نكي جا في " سد فحود کے اس سکونے صرف ولوں برسی نہیں مکرصیوں برخی اتر ڈالا اورمتی محمو د جان رئیس برگا سراے ضلع جونبورنے یا نسور د سیاس کی کی اجرار کے لیے دیاجن کا او کا دی کتبا انرکی بال میں لگایاگیا۔ دوسرابکودیابس کمینی خواستری رتری تعلیم المان کا نذکره کرے مسلالوں کے خیالات و تعصبات و نویره کوجوا گریزی تعلیم کے متعلق سے تعقیس کے ماتھ

بیان کیاا ور پھر سلمانوں اور دلیمی عیسائیوں کے تناسب بادی سے ان تناسبقليم كامقا بلرك وكها ياكد سلمان فيحكرورك أبادى سي ١٩٢٨ ٣ الكرزي يرسط بوئي اوردسي عيها في أنيس لا كه كي آبادي من جارمزار عارسواننياس ميں كوما يتنبي كنا برھ موتى بس اسى طرح أكفون في علم الاعاد ے تام عالت کو آئیندکرے دکھا دیا پھرا ہوں نے چند تدا برتبائی کوسلمان تعليما فته نوجوانول كوكيا كرنا حاجي اوركون كون سے يشفے اختياركرنے حالي كدايني زندكي الجي طرح بسركرسيس-آخرس أنول نے کہا کہ میں منیں جانبا کہ وہ حالت کب ہوگی کہ سب ال كركسي كا كراج أخرى ربورت سے معلوم بواكم سلمان تعلم مي ٥٠١٤ میں۔وہ دن کئے یا نہ کئے میری جات فاکرے یا نکر کے لیکن میرا ذاتی خیال اور دلی جوب كل سلمانوں كے دل س بھا اے كمان كى الى جيز جو منزلوم عشوقہ ہے اعلى تعليم ہو-مين جابتا بول كرسب ميرك ما يوم تفق بوجائين اورول ساليے بى کسی جیسے بیں کتا ہوں ۔ دست ازطلب ندارم ما کام من برآید ياجان رسريانال ياجال زتن برآيد

يدليم بحي كهيا تعا ۽ ليول (آنرييل مشرسبس) شاه دين بيرمشراسي لاصدر كانفرنس -

" يركير عرف ايك ميكونس ملك مندوستان كم سلمانول كے ليے ايك صداے عام ہے کہ اپنی خوبروئی اورخوش خراجی برناز کرنے والوآؤ-دم بحركے كيے اس أين فانين بونے جاؤ تاكه تم كوخو دمعلوم بوج كه تهارى جاعت نوجوان، توى بهكل، وجهد تركون كالك جرار شكر بى ماكد كهن سال، كرست شكل كريم منظر صبتيون كاايك كرد آلود فرقد تم كويتين موجائے كه بال تم اس دوسرے كروه كے ہم تمكل ا ور ہم ركا " موتواس صبتی کی طرح حس نے پہلے ہی دفعہ آئینہ یں اپنی کھونڈی سیسکل ويكرآئينه كوهبنجولاكرتوط والاتفاءيه كمكرعاذ الله يركبا براآئينه بع تم بحيكس السيح كوي الرنه دالنااس طيش مين آكركه توبه توبيمسلمانون كى قوم بيجو بانتك خيرالامم ب كيد الزام لكائم بي - فعدانخوا ہم كيوں ايسے بونے لكے - إن ہم السے، ہم اليے " اس سیجے متاثر ہوکرنواب محرعلی خاں صاحب رمالیرکوٹلہ) نے ایک برارروبيكا بجكوديا الى اجل سيندوة العلماكي قيام كاليك ميدى زوليو نواب مین الملک نے بیش کیا تھا اور اس کو میش کرتے ہوئے اس کی ضرور برایک معرکة الآرا تقریر می کی تھی بہ برقبود نے ایک ہم بالثان تقریر میں اس تحریک کی تاکید کی بیون کھ اس تقریر سے ان کے وہ خیالات جو مذہب تعلیم کی صرورت واہمیت کے متعلق ہیں اور اُلُن کی وہ بالغ نظری جو مذہب اور علوم ندہ ہا کے متعلق تھی نمایاں ہوتی ہی اور ورس پر مرتعلیم ما فقہ مسلمان کھ توجہ کرنی جا ہے اس لیے اس کے جندا ہم افلان سات ہم در ج گرنے منا و صروری جانتے ہیں۔ و صروری جانتے ہیں۔

ا درندوہ العلمائے مقاصدیں باہم کی قدمی تنا قص نہیں ہے کھرا کہوں نے اورندوہ العلمائے مقاصدیں باہم کی قدمی تنا قص نہیں ہے کھرا کہوں نے ندوہ العلمائے مقاصدیں باہم کی قدمی تنا قص نہیں ہے کھرا کہوں تے ندوہ العلمائے قیام کے اغراض و مقاسدہ کو بیان کرکے لینے فیالات کا الحماد کیا اور کہا کہ لے حضرات الگاستان میں جمال کہ علوم وفنون جدیدہ کی ترتی اعلی سے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئی ہے اور جمال کہ دینوی نروت اور مال و متاع غایت ورجہ پر بہنچ گئی ہے اور جمال کہ دینوی نروت اور مال و متاع غایت ورجہ پر بہنچ گئی ہے اور جمال کہ دینوی کے علم ہیں ہزادول کی ایک عظیم این فرقہ با دروں کا ہو کہ جو دین عیوی سے علما ہیں ہزادول گروا کو ان تجارت سے نہ حرفت سے گروا کو ں میں وغط کرتے ہیں اور اس لوگوں کو نہ تجارت سے نہ حرفت سے گروا کو ں میں وغط کرتے ہیں اور اس لوگوں کو نہ تجارت سے نہ حرفت سے گروا کو ں میں وغط کرتے ہیں اور اس لوگوں کو نہ تجارت سے نہ حرفت سے گروا کو ں میں وغط کرتے ہیں اور اس لوگوں کو نہ تجارت سے نہ حرفت سے گروا کو ں میں وغط کرتے ہیں اور اس کو کو لوگوں کو نہ تجارت سے نہ حرفت سے گروا کو ں میں وغط کرتے ہیں اور اس کا کہ کا کہ کو دین تھیں کرتے ہیں۔

نذراعت سے کھ تعلق ہو ملکہ ایناکل وقت اور حدو ہدانے دہی علوم کی شا ا ورتر قی س صرف کرتے ہی مختلف انجنیں اور سوسائٹیاں اُن کی امدا و ا ورگزراوقات کی ذمہ دار ہوتی ہیں-اس ندوزہ العلمائے قائم کرنے سے معلوم ہوآ ہے گا ایک گروہ ملمانوں نے قومی ترقی کے اِس صبغہ کی طون توجه كى بوكوس سے اشاعت علوم ديني واستحكام عقائداسلام مقصود ہو-اعضرات اليامقاصدكوكون البندكرسكا وكوس كادل مي نور ا یان ہو ج تمام دنیا میں جند قسم کی رائے گے آدمی ہوتے ہیں کدان کے اندر تی خيالات كومنيد مترات قائم كركي منقسم كياجا سكتا بح-آس لا يرواه اورحفته برز گروه کوجانے دوجو قوم اسلام کی دلین و دنبوی دونون لتول سے باعثنا الحقيمين اورجن كونه بيرواه ب كددين اسلام فائم سے ياندلسے اورقوم اسلام ذليل وخوارموا ندمو-اكن بحاسے واجب ارحم لوكوں كوفي جانے و كرجوبوصابى نادانى اورجهالت كے رفتارز مانه سے اور اللی قومی حالات ناآگاه بس اورجو به منجصے بن کرمسلما نوں کی حالت اب بھی ایسی ہے کہ اُس پر رہے وافنوس كرنا فادرت إورأس كى خالت محماج ترقى بنيس بو- مراك اعلى خيال لوكون كولينا عاب كه حوضي عبرت بي اورنظ بصبرت مصح بي

اورسلمانوں کی موجو دہ حالت برحمق کرتے ہیں اوراس کے خواب ہونے كے معرف بن - اليے لوك مولانا الطاف مين حالي كى اس حقيقت مور رُباعی سے اتفاق کرتے ہیں۔ رُباعی يتى كاكونى مدس كزرنا فيله السلام كالركرن الجواد كي مانے: کھی کرمری مرحز نے لعد دریا کا ہما سے جو اگر ناویکھیا بهى خوا يا ن قوم اسلام اورساعيان ترقى سلما نان سب إس دردانكيز رُباعی کی نصدیق کرتے ہیں اوراس رُباعی کو اپنے قومی خیالات کی عبارتِ سُرِی گردانتے ہیں۔ پیرسلمانوں میں ملکم کی دنیا کے آ دمیوں میں ایسافرقہ ج كرجن كي آرزفية ولى اورتنك زندگى اورعقيده باطنى اس شعرس ظامر مومايح ا ان در توحد ان در ان در ان در توحد ان در توحد ان الحاجاتي اس فرقه کے نز دیک کیا دین اورکسیاا یان کیبافلیفه اورکیسے مقولا كيسى دينيات اوركسي عبادات وه لوگ كل اينا جدو جهدزركشي مي صرف كرتے ہيں اوراً ن كا مرعائے زندگی مين وائے كرس سے مبلغ عليه اسلام ا میں آوے -اس فرقد کا مرمقابل وہ فرقبہ کے کجن میں کے بعض واعظین أب لي كم عقل لوكو ل كوية لمقين كرتے بي كه م

بھرایک تیسرافرقہ ہوکہ جو اپنے تیس معزز فلنفی سمجھتے ہیں اور اپنے تیس سب لوگوں سے اعلی سمجھ کرمنظر شیخت می بی یہ کہتے ہیں کہ سے

تی دستیمانسود و زبان باچری بُرسی درین با زار قلاشی نددین باریم نے دنیا در نیانفر نے وارم زعقبی و ختی دارم بدین سا بان منم ملطان الرالمال سنفا لے دارم زعقبی و ختی دارم بدین سا بان منم ملطان الرالمال سنفا لے حضرات ۔ آپ خو د تصور فرائیے کہ وہ لوگ جوال تعنوں مدات میں کسی مدکے نیچے داخل بہی اوراً ن کے نیالات الیے ہوں کہ دنیا کی نثروت کو شیطان کی استعانت بھی را ور دنیا میں دلیل و خوار نفلس اور ختی مال رہنے کو دلیل جنت اور نجاب اُخروی کر دانیں الیسی قوم میں کبونکر ترقی ہوگئی ہی اور جباریم مالی خوار میں کبونکر ترقی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی مالات برغور کرتے ہیں اور سلمانوں کے موجو دہ تنزل میں نظر ڈل نیے ہیں اور اُس کے اساب سمل انجاری اور دینوی ترقی سے بیزاری اور فرائی ورتی وی ترقی سے بیزاری اور

وكرميج كاعفلت جوبه بيرايه درونش منشي وتحليه خدا يرستي ظاهركي جاتي بحواتي تواس كانفرنس كوكه جس كااول اصول ملمانون كى دينوى ببودى اورسرخروني مرادب أس كوديمنا جاسي كرآيا الحبن ندوة العلما عي اسى قسم كے نيالات كي ف دنیا جاہتی ہے کہ من کامیں نے اویرد کرکیا۔ نواب محن الملک بها درنے اپنی تقريس ينظام كياب كدو تخدا على تدوة العلما كامقصد علوم كى ترقى ب لدا اس کانفرنس کے مقاصدے اُس کے مقاصد تناقص نیس ہی اوراس ہے اس کانفرنس کو اس کے ساتھ کا گئت اور مہردی ظاہر کرنی جا ہے میں نے بڑات خود اس رزولیوش کی اید کرنے یا نہ کرنے کا معیار یہ کردا ما ہے کہ اگرامن ندوہ العلم صرت یہ رائے رکھتی ہے کہ سے ہم فداخواہی وہم دلیائے دوں این فیال سے محال سے جنو توبندہ کوندائن کی کارروائی سے کچھ تعلق ندائن کے مقاصد سے کوئی تعرض اورنه أن كى امراد كے رزوليوش كى مائيدسے كيھ غرض بيكن اكرا مجن ندوة العلما كاخيال اوراراده بتنفيراً س تنعرولا ناروم كےجوبي الجي يره حيكا ہو نے قامش ونقرہ وفرندورن جبيت ونيااز حن داغافل تدل

تب مي الحمن مدوة العلما كى كارروانى برمرها اور بزاك الله كارام ول اور صدق دل سے اِس کا نفرنس کی طرف سے کتا ہوں کہ ہم تما سے دوست اور تمہانے دوست ہم فدلے جا سے میں کہماری نرقی ہوا ورتم کامیاب ہو۔ تهاری محی دی آرزوے جو ہماری ہونعنی قوم اسلام کی ترقی و بسبو دی اوقومی علىا كے انفاس متبركہ سے إسلام كى ترقى اور سلى نوں كى فرخندہ حالى بيدا ہوگى-مكيك حضرات -ان سب اتو س سے برُه كرجو بات مرے دل بن اثر كيے بوے واور جس کی وجہ سے میں نے اِس رزولیوش کی مائید کی ہے وہ یہ امریج كهم سلمانون مي كون ايسابح كه حوبالفاظ كلام ربّاني بيه دعانه ما مكنا مبوكه م بنا أتنا فى الدنيا حسنة وفى ألاخرة حسنه يعنى دعايس دين ا ورونيا دونول كى بهترى جاست بن يلكه كلام ربا في مين مبترى دنياكوا ول بيان كيا سي السيك زمانه کے اعتبالے دنیا کی بہتری پہلے نصیب ہوتی ہے اور آخرہ کی بہتری متعاقب عال ہوتی ہے۔ مراس دعا کے دونوں رکنوں کوما در کھنا جا ہے اور ہم ممبران محدن اليوكنين كانفرنس جوكه قوم كى ببودى دينوى كے بيے انگريزى كے عام وفنون كي تعليم ملمانول كودينا عابتى ب نوأس كولوراموقع أتحبن مدوة العلمات يك كابوكسبان الله فى لاخرة حند كے لي آب كوشش وائے

اورفداكرے آب كو سرقىم كى كاميا بى بوطنى ماروستىن دل ماشاد-اع حضرات الجند بأس سي اورعض كرني جا بتابون يعض الكريزى وا لوگوں کا بینیال ہوڑ بان انگریزی میں اب ایسے اعلیٰ درجہ کے علوم وفنون كى تابس بىل كەجولوك علوم عربية خوا ەمعقول خوا ەمنقول بول أن كى تحصيل مين محنت ومثقت كرنے بي أن كي تفيع اوقات بهو في سوا وراييعالمول كا نتیجا وقات بسری افلاس ا ورگداگری بوتا ہے-اس خیال میں دوفات علطيال مضربي اقول توبيحض غلط رائ بركدع بي كتابون مين بقن علوم موجود مي وه سب ناكاره اورب سودس -جوعلوم منعلق بددين اسلام س أن مي سے سوائے کل م اللہ اور مشکوۃ شراعیت اور بدایہ اور علی فرائض میں سراجیسی ايك عيء ني كتاب كاتر مبالكرين مين نيس ببوا بوا ورعلوم ماييخ اقوام اسلام كا بحى قريب قرميب الى عال الو مليه اكترام معنفول في جوك بي النيخ اسلام يامسائل ذمه إسلام ك نبت تحرير كى بن أن بي ببت سي شخت غلطيال بكر لغو بان موجود من اورنی الحقیفت و دن قوم سلمانان کی شخت بختی اور شوم طالعی کا ہوگا کہ جب اُن کی قوم میں ایسے عربی وال علمائے کما رموجو دنہوں کے کہ جوہاری قوم كواسىء في كى كتب دين مثل حديث وفقه سيها ك مزمب اوربها ك عقائد

اورقانون اسلام لعنی شرع محری سے آگاہ کرسیں-قطع نظرمرف ندمب کے عربی زبان بيل يك عظيم التال تجينه علوم معقولي ومقولي موجود موكوس سي مهاري قوم ك اكابرسلف كے طرز خيال اورخصائل وطريق تدن ومعاشرت معلوم بوتے میں اس بے بما کنجینہ علم وفضل کی مید بہاری قوم کے علما کے ہاتھ میں ہو کہ جن ك ذات بابركات سے اسلام كا استحكام اور قوم كى عزت قائم رستى ہے اوران كے انفاس متبرکہے وہ سرجیے نیمن روحانی کے جاری سہتے ہیں کہ جنگی وجہ سے قوم كى تنا دا بى اورسرسنرى متصور براورجن كے نەبوك سے قوم كى حالت بجائے جنتان کے فارستان کملائے جانے کی متحق ہوگی اورجن حتیوں کے فدانخوات ختك بوجانے سے لتنكان فيض روحانى كوبياس جيانے كاموقع ندرے كا عوال ہماری قوم کے علوم عربہ کے ترقی پانے سے ہما سے آبا واجداد کی ماضیہ تروت اوراً ن كى بىدار مغزى اورعلويمتى اورخدامت ناسى كى ياد گارزنده رتى بى-الصفرات قطع نظران اموردنی کے ایک اورا مرقابی وض ہے کہ حى كى نسبت ميں ركئے قائم كرنے كاكسى قدر مصب كے كا دعو مدار مول وہ يبركة باصاجول كونخوني معلوم بوكه سركار دولتدار أكلت كم بدوتان مي

زندگی میں مرا فلت بنیں کرتی یعنی اُن کے مزمد میں کچے دست اندازی بنیں تی اورنه أن قوانين مين جواك كي ذات يرصرت اثريطي من مثلاً قانون كاتح و طَلاق وورا ثت ووصيت ع ضكر حليداس تسم كے اموريس بحكم قانون إ ئے بالمنيط اللمتان ونیزقوانین مجرید کو سر صفور گور نرجزل بند سلمانوں کے مقدمات میں شريعة ميرى مارى إورأس كے مطابق عدالتوں كوعل كرنا اورفيد لركواوا. ہے۔ بس دینوی اعتبارے فی ہاری قوم کو نمایت صرورت ہے کہ اُن کی قوم یں سے ایک معززاور محترم حصر علوم عربیہ سے اور سائل شریعیت سے آگاہ موجود سے کہ بروقت صرورت اپنی قوم کے اندرونی معاملاتِ تدن ومعاشرت ين أن سي سائل اسفاركرسكين اوراي معاملات بين عدالت باكميد ين برئ بيدا سونه يا في عِنى كابي كاب كابك الرين من سرع محلى ير المی کئی میں وہ ایسی ناکا فی اور بیض مقامات برغلط میں کدا گرکوئی وسسیلم اصل عرف كى متندكتب فقد كے ديکھنے كا باتى ندسے كا توسلمانوں كى قوم كے قانونى علارم ين نمايت ابترى كالندينه - حال يدم كهارى قوم كى جورسرو ولس يعني اعول نقد كى كابيس سب علوم عربيين للحى مونى بي اورنيز خود فقدكى اعلى درج كى كتابي سب عربي بين بين اور اگر بهارى قوم بين على نديس تو

بمیجدیدمو کاکدوه صدم برس کی محنت شاقد جوز ما ندسلف کے علمائے کیا رف صرف کرکے ہاری قوم کی ہدایت کے لیے تفسیف کی ہیں وہ ہاری قوم کے ليے بركار موجا ويكى اوركل قوم اسلام كى ندسى وتدنى وقا نونى حالت ميں اليا زلزلها ورانفل بيدا ہو گاكة نعوذ بالله من ذالك قطع نظراس كے جولوك كه اعلیٰ درجہ کی کتب عربیہ سے آگا ہ ہیں اور نیز علوم انگریزی کوجائے ہیں اُن کے دل میں خوا ہ مخوا ہ مونی علوم کی عظمت جاگزین ہوتی ہے۔ میں آپ کونفین لاما و كيعربي ساصول فقدا ورخو دعلم ففدكى اليي اعلى درجه كى تناجي موجو دمي كي بحیتیت قانون دال ہونے کے بلا ہا مل برکتا ہول کران کتا ہوں کے معنفو کی عالی د ماغی ا ور میدار مغزی ا و رفین اصول قانون کی آگاہی سے نہایت تعجب اورجيرت موتى ب كداي فديم زمان بين كدجب وه مصفف موجو فسق ملانول في اسعلم مين كس قدر لبنديا يرترقي حال كي عي-مثلاً برايدواشاه والنظائر فى الفقد كے و سي سے أن كے مصنفوں كي عظمت سخص كے ل یں بھے کی کہ وہوجود ہ انگریزی جورسیرو ڈنس سے آگاہ ہے۔ سی کے حضرات - اُن لوگوں کی جو کہ اپنے علوم دہی کی اور طبیعا ملا -اسلامی کی اشاعت اور لیقا کی کوشش کر ہے ہیں اُن کی سی نیایت بوجب شخسین

محكه درحقیت وه مهاری قوم كی ایک جیشت مقدم كی یا نداری اوراستواری كی فكرمس مين واورنيزوه طالب علم جواين مهتورى ا ورعالي ظرفي سي ابي عمرايسي كمابو کے علوم سکینے میں صرف کرتے ہیں کہ جن کے جلنے سے اُن کوکوئی دینوی عم البرل المنى كوقع نسي بونمايت قابل أفري إلى ورفى الواقع أن كاقوم برنمايت احمان بو-الصحفرات . تومی ترتی کرنے کا اول قدم بیر ہے کہ وہ قوم خودا نے يس ما نده موسف كى معترف موا وردوسرا قدم يه بے كما يني س مأند كى اوست طالى نع كرنے كى تدابيرسوچاورسراقدم بيت كه تدابير محوزه بيعل كرے. الجن ندوة العلماء اس راه بريمتورى سيطل دى يوا ورفداس اميد بوكاس كى كوششين علوم اسلاميدكي بقاا ورا ثناعت بين كامياب بنوني يم ممبران أسس كانفرنس كے كوزيادہ تركوشيس الثاعت علوم الكريزى يرصرف كرسب ہيں۔ السية ناك ول نيس بي كدا عاطرُ اسلام كوننگ كري ياييكه بهارى قوم ميس جولوگ دینعلوم کی ساعدت کرتے ہیں اُن کے ساتھ ہدردی ندکریں قوم اسلا كى مبترى اور فرخده عالى دين اور دنيوى دونول قيم كى ترقى ميخصرى اوراس ليے مقاصد ندوة العل اور وہ مقاصد جوكہ اس كالفرنس كے بي ان دولوں مع باہم کوئی تاقص نیں ہے ملکہ ایک دوسرے کے مداور معاوان ہیں۔

لنذا مجلودرى توقع ہے كرآب اس رزوليوش كوباتفاق رائے دلى خوشى كے ساتھیاں کرن کے " سيطحود كوأردوكي وسعتا ورأس كما تدغيرا كمريزى دان سلمانان مند كى الله الله كافعا فدكا محى فاص فيال تفا- النول في هداء كا والله كالفرنس منقده تا جهال يورس عي ابك رزوليوش ميس كيا تفاكه ومنظراس امرك كه الكريزى تعليم كي كتني مبي اشاعت موجائے تاہم سيسع براصد ملانون كاس زبان سعلانى طورير ناآكاه سيكا اس ميم رايد اگرزي دا ن سلمان كاجو كافي قابليت ركها مويد وعل اخلاقی وقوی ہے کہ کم سے کم ایک کتاب لینے مراق کے موافق انگریزی ے اُرد وس ترجم کو کے شائع کرے یا ایسی تاب تالیت کرے کوس میں وہ مقید على مضامين موں جو الكريزى كما بول سے ماخوذ كيے كئے مول ورسلمانو من بورس علوم كي أكابي عيلانے كے يے مفيد سول " اس رزولیوش کویش کرتے ہوئے آنبوں نے کماکہ:-المحقیقت یہ بوکد دنیا کے ملوں میں سفراور آ مدورفت کے دایا ہے كسيسى كثرت سے و ل كو كھى اليانيں بو مكاكدا يك ملك كى

زبان کود وسرے ماک کے باشدے ایساہی جانتے ہوں جیساکہ وہ اپنی ادرى زبان كوجائتے ہيں۔اس وقت انگریزوں كی حكومت كومندوتان یں آئے ہوئے کمے کم سواسوبرس ہوئے اور اُس وقت سے اب ک برابر مندوسًا نبول سے ارتباط رہا اس کے علاوہ تیس جالیس برسے الكرزى دا في ذريع مصول مانت تارت جي ب مكرييس مواكدا مكرزي زمان بجائے ہندوتا فی زبان کے بولی جانے لگی ہوا ور سرخص اپنے گھرماریں بورد بول سے انگرزی اولئے نگاہو- لینے بیال کی تقریبوں میں انگریزی زبان استعال كرنا موا وراً رود بون قطعًا بجول كيام و-ميرك خيال بي يبات قوت بشرى سے اسر بوكدا نسان ص مك ميں بيدا ہوا ہوا ور پرویش یائی موده این زبان ما دری کوجواس مگک میں جاری سو بالکل سر كرف اورده زبان جوذرىعير حصول معاش مواس كى زبان موجاف-اس لیے ضرورہے کہ جو تنخص انگریزی زبان لکھ بڑھ ، سمجھ سکتا ہے اور آن علوم وفون سے داقعت ہے جوبوری کے ماک میں جاری ہیں اور جو الجق ك أردوس ترجم نيس ہوئے اپنی قوم اور ملک كے فائدے كے لي على مضامين كا ترحمه كرك ما ورفوم كم سامنے بيش كرے-

ميرى غرض بيب كداكرمسلمان طالب علم وذى استعداد بوتيس اول ور ال عال كرتے بي اور علا وه زبان الكريزى كے اپنى زبان دو برخى مقدرت كي بن أن كوترغيب دى جائے كه وه اسى كما يوں كا اردوبين ترجمه كرس جواس وقت كال منا نكريزي أن بان مي مي تعليمي ہیں وراین مرت العرس ایک کتاب لیے مذاق کے مطابق ضرورتصنیف و تاليف كريد اكرايبا بواتوميرا فيال بكر تقوف زمان سي بارس بارس با ایک مسع اور مفیدار محیتیار موجا و سے کا دس سے اگریزی دانوں کے علاوه اورلوگ بھی جو انگریزی ہے ناوا قعت ہیں فائدہ اُٹھا ئین کے ! ليكن بيصرف طبيط فارم كاسى خيال ندتها ملكه فاضل محرك نے خودات يرعل بحى كياتها -أنهول في أردوس فانون شهادت برايم فضل تنبيح للحي ہے آج تک ملک متفید ہود ما ہے۔ اور عموماً ہندوستانی ریاستوں کی عالو ين وكلاس شع سي استفاده كرتي بن-علاده مرين أتنول ني سبوق الذكرجود وعالما مذليج تبارك وه عي أردوس بي اوراس امرے كوئى الخارىنى كرسكاكداكروه الكريزى مي تياركر تواردوكے مقابلے میں کم محنت ہوتی اور کم وقت صرف ہوتا اور کھراس نمانہ ہیں

جبكان كورتب وروزانگريزي مين البم مقدمات كے بڑے بڑے فيصلے كلفے كي شق اورعادت هي بلات بان ويكي وس فے اُردوزبان مين ايک سايت مادرتعليمي ذخيره فرائم كر ديا ہے - اسى طبعه مين اُلموں نے مدرسته العلوم كے تاريخي حالات اور سلمانوں كى كوسشتوں كے نائج برجي ایک محققانه وعالمانه ليكي دياا وراس ميں جي علم الاعداد كى روسے قوم كي تعليمي حالت كا پورا پورافسته كھينيا تھا - ميں جي علم الاعداد كى روسے قوم كي تعليمي حالت كا پورا پورافسته كھينيا تھا - غرص جي سے واليبي كے بعدا انہوں نے كا لفرنس كے اجلا سول ميں شركت كرے قومى تعليم كى تجا دير ميں سرگر مي و ديمين كے ساتھ حصة لياا ورائي تقرير في اور لينے خيالات سے گران قدر فوا كر مينيا كے -

(0)

سیر جمود کواگرجی سیاسی مائل کے متعلق بیاب طور پراخها رخیالات کاموقع منیں ملاء اورائنوں نے نہ تو کبھی کوئی پوٹسیل صغمون لکھا اور نہ کوئی سیاسی تقریم کرجی ہے اُک کے مسیاسی عقائد و خیالات معلوم ہوتے البتہ لاہ ماہیں جحمدان بھو اوز میل ڈلفینس الیوسی الین کی ورخواست پر اُنموں نے مسٹر تقیو ڈر مباکر نسیل اوز میل ڈلفینس الیوسی الین کی ورخواست بر اُنموں نے مسٹر تقیو ڈر مباکر نسیل محمدان کا لیج کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے بھیلیٹو کونسل اور مینونسیلٹیوں وغیرہ ملہ ممانوں کی یہ بیلی سیاسی الیوسی الین تھی جو سرمدینے میں شائم کی ۔

مين انتخاب برايك بسوط ما د داشت ضرور تخرير كى تقى من مندون في كاكرى كے كامياب مطالبة اتناب اور سلمانوں كى اكام مخالفت كا تذكره كركے رك وى بوكة المسلمانول كامرعايه بونا جائي كه وه موجوده يبليوكوسل في قوا میں اس قسم کا تغیرو تبدل کرا دیں جس سے ان کے ہم شہب ممبروں کی کافی تعل كوكوسل مين تشريك بهونے كاموقع ملے " بيمراكثرية اوراقليت يركافي بجت كرے اس صرورت كوظام ركيا بي كدنة ووكيمسلمانون كوملني جاسس اوردومبندوي کویہ بات یا ملی واجی معلوم ہو تی ہے اور بیرانصاف ان دونوں جاعتوں کے ليے جن میں سے ایک کا پوسکل درجہ بوجہ کشرت آبادی کے اور دوسری کابریا تاریخی الباز کے مساوی کما جاسکتا ہے "اس کے بعد جداگا نظر نقیا تناب بر اوراس كى ضرورت والمهيت برىجب ى- اور كيم سنوسيلى اورد مطركك بوردو ين المان ممرول كے ليافستوں كے مخصوص كرنے يرزور ديا ہے اور كھايا بوكهاس وقت ملمان كس طرح محروم ره جاتے ہيں -اسى سلمان وونول قوموں کے توارن قائم سکھنے کے تعلق می تجاویز میش کس غرض میصمول س زمان کے ہی لی ظریے نہیں آج کے زمانہ یں می جبکہ کونساوں کے نظام یں تعدد تبديليان اورمتعدد ورتبه اصلاص بهوعكى بهي اورسلمانون كي صرف سياسى الجمن

ماليك مى عالم وجودس نبيس أى ب بلكينبدوستنان كى عظيم الثان سياسى س بیشن کا نگرس میں بھی ملا توں نے اثر واقتدار جاس کربیا ہے ، خاص طور بر غورکے قابل ہے اس کے علاوہ سیاسی معاملات میں سی فحود کی کوئی اور تجویز نسی یا نی جاتی لین ان کے بعض ساتھیوں اور دوستوں کا خیال ہی كدوه سياسي فيالات يساس وقت كمسلمانون سي آكا ورتيز تح اوران کی اُفادمزاج می ہی بات باورکراتی ہے۔ ان كے ايك قابل شاكرد واكر شيش جندر بنرجي ايم- ليے إلى إيل و ایدوکبیٹ الدآباد ہائی کورٹ نے جہنوں نے محدن کالج میں تعلیم بائی تھی اورسید کے ساتھ جن کے خاندانی تعلقات بھی تھے اور عوصة بک لکھنٹوس سیدمجو دے یا س بطورمعاون رہ جکے ہیں ان کے انتقال کے بعد جرمضمون لکھا تھا اس میں ہ لکھتے ہیں کہ اسٹر محود کی ہمردی عام تھی اوروہ ترقی کے سنے غواہاں تھے مندوؤ میں مجی ان کے دوست اتنی کثرت سے تھے جینے ملانوں میں انڈینیٹن کا نگرس کے متعلق بھی ان کے وہ خوت آمیز خیالات نہ تھے جواس مانہ میں اکثران کے ہم زموں کے تھا ورمیرافیال ہوکہ اگرسرنید ناتھ بنرجی ا ورمطرایم-اے بوس ان سے مل کرخوائش کرتے تو وہ اس قومی جاعت کی صدارت کے لیے

بی آماده بو سکتے تھے مطرفمود یالٹیکس لیک ورس نظر کے انسان تھے اور ان میں ما دروطن کی محبت ورسدردی کا جذبران اکٹر فو دستا مرتروں سے زیادہ يا جا الها . . . . . . . اس من تك تيس كه وه سندوسلما نو ن س كالل محبت اورا تخادكو ملين كي أرزومند تفي و د الزمجيس بطور نفن كهاكرت تفي كەنتى بىندوۇل مىلى برىمن بوا در مىيى سلمانول مىل سىتىدىبول- آ ۋىىم دونول وشى اورات دكا بالد مل مين-ايك زمانه مين حب مشربك كي تربك بينكره (محمدن الحري سے ندکرت کی چیرٹا دی گئی تومٹر مجمود ہی کی کوشش سے بھروہ قائم ہو نی گئا۔ تيد محود كوصوب كي كونسل من مجي غراز لفطنت كورزنے ممبرنا عزدكيا تھا اور و واس کے اجلاسوں میں طبی شریک مونے لیکن النوں نے کوئی خاص کام نیس کیا كيونكداس زماندين بورمين سوسائلي كے اس تباه كن اثر سے جوبالا خوعل و خرد كوشب وكردتيائ كومزاج كان كے مزاج كى مالت خراب ہو كى تى -

سید خود زیا وہ دن کے علیکڑہ میں نہ رہ سکے اور صب کہ ایک مرتبرہ وصوب کی کونس کے اجلاس میں شر کے بونے کے لیے الدا با وائے تو انہوں نے لکھنو میں برکٹیس کا بندو سبت کرکیا اور ان کی زندگی کا آخری با ب اور وہ کے ايك قانون مشيرتفنن كي حنيت سي شرفع موا- اوركوان كامحنيانه بهت زياده ہوتا تھالین ال کے پاس کام برابرا آنا تھاکیو کہ عامقان کی قانونی قابلیت يرسب كوز بردست اعنما وتها مكر مندر وزك بعرب ان كى عا دات كالغيرة. برداشت موكياتوكام مي جي كمي بوكئ-مهمالم من سرسيد كي رطت كاها و تديش آيا - اس زمانه بين سيرمحمو على كرة میں ہی ستھے وہ طے شدہ سکاری بنا پر اپنے باب کے جانتین ہو گئے لیکن فوق

بجمتى كياكأس كيميا مين الثريذ ربا تعاكداس آفقات تابال كى روشنى زاكل بوطي فی ایک ہی سال میں ٹرسٹیوں نے ان کو کالج کی بنزی کے تحاظ سے آزیری

سكريرى كے عمدہ سے سكدوش كريا مناسب تقوركيا -اسى زما ندمين نواب محن الملك في ايك مضمون كيسلمين جو كي لكها

ہم می اس مذکرہ میں اسی کونقل کرنے پراکتفاکرتے میں ۔ انہوں نے لکھا تھا ۱۔ "سارے ہندوستان میں ایک سیمودی سفے جو درحقیت لینموزاد

نامورباب كے سنے اوراصلی قائم مقام ہوسكتے سے اورجو لينے بزرگ والدكے تام كامول كونمايت فويى بيوراكر كيئة تق - كاش ده تذريت استق - اور ان كى طبعيت بھى اپنے باب كى طرح مائل الى القوم ہوتى- اور مررستد العلوم كاكوم

جعیا کہ ابتدا میں انہوں نے کیا تھا اورجن کی عالی دماعی اور عالمانہ فابلیت سے مروم سرسيدكوبت مدوني هي وه اب هي كرسكة اورعلالت مراج أس كي انع نهوتی توآج قوم کے افیال کا سّارہ آسمان رہو ہا۔ اورسرسید کی وفات کا آٹرسی رمحسوس نہوتا۔اورعلی کرھے کالج کے یونیورٹی ہوجانے میں کسی کوٹنگ ومشبرنہ رمبا-کیاان کے ساتھ کا مرفے میں کسی کو عاربوتا ؟ اُن کے مقابلہ برکوئی کھراہو يارًان كے سامنے قوم كسى كولظرا تھاكر كھى وتھى ؛ غالبًا ملكدىقىنيًا سارامندوستان ان کے ساتھ ہوتا -اورسب سے اول میں اُن کا غاشیہ لینے دوش برلیراک کے سيجي يجيه وليا- مراه دنسان ما تمنى "ملانول كى السيقست كمال عي كمين أك كونصيب بويا اور بهاري بيراً رزويوري بهوني -افسوس كربهاري دعا في انزكيانه ہاری کریہ وزاری نے کچھ فائدہ نجتا۔

باطالع بدأتنك منت وآه محراتيج مدآه كداين خل نيا ورد تمريج ورزاري خودوك نديري أربيح المريخ وهاراه

(6)

اس حالت مین نجی اُنہوں نے جب کھی طبیت درست ہوئی توقوا عدو قوا۔
کالج کی اصلاح و ترتیب میں خاص توجہ کی اور ان کی توجہ سے ایک عد تک

كامياني هي موى حرك كالشكرية رسيول في اين مالاند اعباس مي الكين وليو ک ورایسے اواکیا۔ وہ سکرٹری شپ سے سبکہ وشی کے بعد بریسیڈنٹ اور کھر کالج کے وزیرگرة كئے تھے اور گوما ابعلان كا تعلق كالج مے مقطع ہوجكاتھا وہ زیادہ ترسیا پور میں لیے ابن عم مولوی سید مخذا حرکے ساتھ رہتے تھے ستیا پورکے قیام سے ان كى طبعيت براجيا انتريز ما شروع بوانفا وربائك تندرست معلوم بوتے تھے ليكن ية تندر ستى جراغ سحرى كى روشنى تقى مئى ست ولهك تتروع بي صرف چندور ان كونجاراً يا ورم مى مطابق واصفر المستابجرى كوجمعه كون اابح هم منط يراتقال كيا- إنالله وإنا اليه في جعول ط سيابورس ان كى لاش عليكره أفى اورنامور باب كيلوس امورسية كودفن كياكيا -ان کے ماتم میں کالج مبدر ہا ورٹرسٹیوں نے تغریت کا طب کرے ایصا تواب کے لیے دعا ہائے مففرت سے یا دکیا۔ ان کی عمر سولددن کم ترمین برس کی متی عمر کے بحاظ سے وہ جوان تھا کہتے ان كى مالت سے روز بروز مايوسى بوتى جاتى ھى- مركم ھى اميدكى ايك يە

جملک دلول بین موجود تھی کہ اگران کی طبیعت اصلاح برآگئی آذقوم کا نصیب
بیدار موجائیگا مگراس امید کا پورا ہونا مثیبت ایزدی میں نہ تھا۔
سیدمحمود کی حالت کا انقلاب ایک شخصی واقعہ نہ تھا ملکہ اس بسیویں صدی کی مسلمانوں کی بقیمتی کا واقعہ ہے جس کا رنج دہ اثراس وقت کے باتی اور تا زہ
سیمانوں کی بقیمتی کا واقعہ ہے جس کا رنج دہ اثراس وقت کے باتی اور تا زہ
سیمانوں کی بقیمتی کا واقعہ ہے جس کا رنج دہ اثراس وقت کے باتی اور تا زہ
سیمانوں کی بقیمتی کا واقعہ ہے جس کا رنج دہ اثراس وقت کے باتی اور تا زہ
سیمانوں کی بقیمتی کا واقعہ ہے جس کا رنج دہ اثراس وقت کے باتی اور تا زہ

سيرجمودين وةتمام اعلى صفات موجو دهيس جوان كے اعلى فاندان كا درته اوران كى قدىم شرقى تعليم كانتيجه كمي جاعتى بي -وہ لیے عزیز وں اورد وستوں کے ساتھ تمایت اخلاص واخلاق اور الجلفی سے ملتے سے ان میں غرور کا ٹنا بر تک نہ تھا اور قدیم تعلقات کاخوا ہ وہسلالو ہے ہوں یا مندوو ک سے انتہایاس و اعاظ کرتے تھے۔ وه سرحتيم فياض اورعالي حوصله تقان كادل أسى قدروسيع قيق اوزرم تعاصّاً كدان كي طبعيت ومن اورد ماع تيز تفاكو في سائل ان كے ياس ايسا سين جا تا تقاص كووه اسكى توقع سے زياده نه دے كروايس كرتے ہول ان خال بي روبيديداكرن كالمقصد صرف يدتماكه وه صرف كياجائ اسى كي

ان كى حك مك وقف عام مى -أبنوں نے كالج كو مى سمنداور برموقع ميرال امرادیں دیں-اورشرح فانون شہادت کا فی تصنیف می کالج کو دید ماجس کے معددالمراتيون سے كالج نے بزارول روبد كافائدہ عاصل كيا-وه فيالات مين بهت نيخة تنصي عالموسي تملق اورمنا نقت سے ان كوفى نفرت تھی اوراس کو د ملے کرصبر کی ماب نہیں لا سکتے تھے۔ وہ خوش مزاج مقے اوران سے ہرقسم ا در برطبعت کے آدمی کومل رخو ہوتی تھی اگرچہ آخرز مانہ میں ملاقاتیوں کے لیے مجے لطف ملاقات باقی ندر ماتھا۔ تاہم ما محن تفاکہ کو فی شخص علی اله طبئے اور حید المحان کے پاس نہ گذا سے خوش مزا وخوش مراتی اوردوستوں کے ساتھ منسی اور تعقیدان کی خصوصیت تھی۔ أردوك وه ايك كالل ادب تع اور الك كالل ادب العاوت كونها باليس اونصيح يراييس اواكرنے كى بورى قدرت عال تھى وه تھى كى بنديب الاخلاق ميں يى مضامين لكھاكرتے تھے جو نمايت دلحيب بوتے تھے۔ ان كے تين مضمول شدت القائم "ووسى كابرًا و" يونيورسى كيم ع على جارهارم مين مك عا في طور مرشا بع ہو چے ہیں اوران کے مطالعہ سے اوپی شان کاپورا اندازہ ہوسکتا ہے ۔ نظم كے بھی ٹیسے تائی تھے اور اکٹر بے تکاف صحبتوں میں یا تہنا تی کے وقت شعر

بر مقی سہتے ہے۔ ان کی تقریروں اور کریروں میں می باکثرت موقع محل کے لحاظت انتعار مبواكرتے تھے فارسی الدیجرسے خاص ووق تھا جی کے زمانیں مرزا سنجرطهرا في جواس دُورس ايك كامل الفن اورز بردست شاع تصاور جن کے ساتھ سرسیدکو طی خاص آنس تھا اکثران کے یاس جاتے اور گھنٹوں تاءى كامتغدرتها تحاا ورسير محودان كى مبينه ما بى امرا دي كرت استي تھے۔ وہ اگر جیمتق سخن میں کرتے تھے لیکن کھی کھی تھان طبع کے لیے یاکسی وقع مرکھے رجبة فارسى اشعاركه ليت تصيناني فوثله مين حب نواب محن للك سلى مرتب على كره مين كانفرنس كے اجلاس ميں تمريك على كرا ايك زوليوشن كى تايندكوني عاى وقوان كى تقريب بيلى يدمون نمايت يرحوش لهجيس بيغزل يرعى ندارم آرزوا زول كدازدل آرزودام كررازخوش سياني بيش خوسين أرم مِمَا سَمَ وَاسَالُ مِرْجَةِ مِبْرِينَ مِي أِنْ وَلَمْ يَصَابِهِ آلْ خُوا بِدَامَا مِنْ عَنِي خُوامُ عى والم كما زُلفتا يؤوداتش برافروزم كمبريز المدار قران في وا برل مركز ني آيدكماي فن رائي دائم وقيدقا فيهندى ندبا شديرزبان ندار دولیس بار حنیں یا سے کر بن دارم مرايارسيت شرس كاردمي نازم كدوكرتي

الاله على عبدى كوشغول كرنشى مراهم بازير آخر كوعشقت مبت درمانم وينغ ازكردش كردول كو ورافقاده ايم أو كمتى نتخاب از زمر واجاب واخوانم ازال عمن المحمود اين اشعار ركس را كه مخدومي اخي جمدي على شدجان وايانم ملیانوں میں عربی وفارسی کی تعلیم کے زندہ رہنے کے وہ زیر دست مالی تے فرن کا بے کے ساتھ اور شرک کے آن کی کوسٹس سے قائم ہوا تھاا ورجب طلبه کی کمی تعداد کی وجہ سے اور میش کا ہے توٹراگیا تو آنبوں نے سخت مخالفت کی تھی أن كى خوامش تى كرم طرح مكن بوا ومثل كالجكود وباره قائم كياجاوى-الداً باديونيورسي حب عام موئى عينه يونيورشي كے مندوفيلوزكى يوكسس رسی کسی نکسی طرح ہوفارسی زبان کی تعلیم کے رجان کوروکا جا مے جنانے ایک فعہ یہ تجویزہونی کہ فارسی کے ساتھ عربی کوشائل کردیا جا اسے کینو کو منسکرت مسلی ہوا گر فارسى كے ساتھ عنى كوتال كرويا جا ويكا توسكرت اورفارسى كا تو اران برابرموجا مقصدية تفاكه بندوفارسي برمنا جوري اوز المانول كوفارسي كى وجها التحاك س كامياني د شوارموما في -سرمحود ونبورستى كے فيلو تھے انبول نے نہا۔ سختی سے اس بھویز کی مخالفت کرکے تو یک کو ناکامیاب کیا۔

أس كے بعدایک وقعہ بہتر تحویر میش كی كئی كہ فارسی كی نظم اخلاق سے ليے نهایت مضربی- آس کی شاعری عاشقانه ہی ۔ جنانچدیور مین ممبر عی شفق ہو گئے ۔ سدمحود نے یونیورٹی کے ہرایک کاس کی کورس کی انگریزی کتا بول سے اقتبا كرك ايك دلجي بحبث تياركي اوريه وكها ياكه انگرنزي نظين جوانگريزي كورت ك كابول مين بن بمقابله فارسي ظمول كي زيا وه مخرب اخلاق بي -، كانفرنس كے مقاصد میں فرامن شاہى اور فلى كتابول كا جمع كرنا بى سيد جمور کے دماغ کا متیج ہو۔ نہا بت نوشی کی بات ہو کہ سید محود کے اس خیال کو علی صورت یں لانے کا شرف اسلامید یا نی اسکول آباوہ کو حاصل مواجبان عربی و فارسی کی ناور و ناياب كتابون اورفرامين شابى كاناياب دخيره كافى تعداد مين جمع بوكيابي-ان كارجحان زياده ترتصوف كي طرف تعاا ورائيم بي اشعارس زياده دوق كامندوتان كى النه قديم كے ساتھ بھى يورى دلحيى تھى - جنانچ اكنول نے الداباد كى كانفرنس ميل سل مركى تحقيقات برزورويا تفاكم سمانون نے اسلى السند بندومستان كمان مك قدرت عال كى تني ترب مين يك راسخ العقيدة ملان تھے۔علما كي عرت كرتے تھے علوم اسلاميد كا خرام ووقاران كے دل ميں تھاجياكہ ندوة العلماكى تائيدى تقريب أنون نے فودظا بركياري و وكالج كے طلباكواعال ندب كايا

ومكينا عاسبة تصفيا نيم أنهول في اورمولنا شلى في لرام محلس تية الصاوة" قًا مُ كَى تقى - وه عجيب بركطف منظرتها جكراً منول نے كالج كى سجركى بنيا دقائم بوتے وقت لینے ہاتھ میں بھاوڑہ لیکرزین کھودی تی۔ان کے پاس کتب دینیات کا بڑا وخرہ تھاجو النوں نے کا لج کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب یہ کتابیں لین لائبری میں ہیں۔ان کابوں کے لیے سرمد کے مزار کے قریب کے وسع جرہ بھی ہے۔ حس کے دروازہ پر بخط طغرا "کتب خانہ دینیات سید محمود کھا ہوا ہے۔ سرسد کے نتی عقائدسے اگرجیان کا اختا منہیں دیکھا گیالیکن خودسرسدنے نواب محن لملک کے نام كے خطيس ايك اقعدكو حبكه وه لندن بي خطبات احديد كله سے نفحاس طرح لکھاہے کراس کو خرب اسلام وراس کی خوبیوں اوراس کے مسائل کی سجائی پر السااستقلال اورنقين كالم موكيا ب كربان سے باہر جو بس نے اس كتاب مي جبان ذكر جراسود لكما بحوال به بات ملهى بوكه جوصتين نسبت جراسودكى دارد بي كدوه بشت كا تيمري وريني وجيال وه ضعيف بي مند كامل نبيل كمتير.وه دو گفته کا بیوقونی سے اڑا کہ نیس ہی ہے ہوا وراسی پر مجھے کا مل بقین ہوسی نے کماکہ باباتوا نیافتین انے ساتھ رکھ تومیری رائے میں کیوں وفل کرتا ہے۔ كاكه نسي جو مجھے لين ول سے ہودی ہے ، وخاکد ايسي بوتو فی کی بائیں کرتا ہ

جكرس تاس كى تحقيقات بيان ا وراصليت للحى اوربيان كياكه و د كيا جزي ا وسليت اس كى كيا يوتواس سبكون كيا مركها كدوه في تاج بروا وربي لكمدوكة عنيت مي وتع بنت سے الا كے تھے۔ تا تا بہواكہ ب نوب تحرياس اعتراض كى بنى كهجراسودكوبوسه دنياا وركعبه كاكر دغير ناكبول تت يرستى ننس ا ورجها ديو كاكرد يجرناا وروندوت كرناكيول تبتيرسي مع فيانج عبيائيول كاعتراض وكالمتحضر صلع كا مل سي سي سي سي موقوف نذكر سكة توهيث بيث بول أنفاكة خداكا عكم" مين نے كها كدمندو مى كہتے ہيں كه خدا كا حكم حب نها بت وق ہوا اوركو تى جواب نه بن يراتوجوجواب من في للهابي وه سنايا أس كوش كراس كاخر ن بره كما كراسلام يرس يراعراض فوب ألما ياكياب ي

چونکدوه نمایت غیورطبعت اسکے سے فیڈ انہوں نے کالج بیل کیک وات
منزل تعمیرکرنے کی تجویز کی تھی اوراس کے بیے فنڈ بھی قائم کیا تھاجس میں ہی ہی اوراس کے بیے فنڈ بھی قائم کیا تھاجس میں ہی ہی وی چیندہ نیے ہے خدہ نیے کے مجاز تھے جونبی فاطمہ ہوں اوراس بورڈ نگ ہاؤس سے جوآمدنی و وہ بھی اخیس اوات کے بچی بیرصرف کر فی قرار بائی تھی۔ افسوس ہے کواس فنڈ کا آغاز تو ہوگی اور کچے جندہ بھی جمع ہوا اور سکے صاحبہ مرشر آباد نے بوراصرف نیے کا وعدہ بھی فرمایا لیکن اُس عارت کی بنیا دھی قائم نم ہوسکی۔

ان كى قانونى قابلىتون كاتذكره اس قدروسىع بوكدان ميدا وراق بياس كى كنجانش نبيس البتدالة با دك ايك زير دست مقنن داكر ينج بها درسيوك يك مضمون سے جو آنموں نے پرجمود کے انتقال کے بعد لکھا تھا اور جس میں ان کو " كينيت ج "دكملا يا تما ويل كي يندفقر الطورقتباس دين كي عاتبي-"بباك مشرمحودكوليف زمانه كي بترين ج كي فييت سع جانتي واوري ان كو بجنیت جے کے اس الیے نبیل گفتا ہوں کان کی زند کی کسی وربیاوسے قابل محسی نبیں لتى بخلاف اس كے جواشی ص كدان سے الحي طرح واقعت تھے ان فوہوں كى وجيم ان کے ساتھ محبت اسکھے تھے اوران کی دل سے عزت کرتے تھے ان کی عدالتانہ تقريرون، ان كى زېردست عقل سليم اورآندا دخيالى كاسببان كى وه عام تربت المحى سفان كوسوسائلي مين حميكا ياتفا-أنهول نے انهائی دیانت داری و بلندوسلکی سے رحس می مطلومول اور غریوں کے ساتھ ہمردی یا نی جاتی تھی کام کیااورس کے سب سے بحتیت جج کے ان کووقار طال ہوا بیلک کا ان برعام اعتماد تھا۔ بیس خیال کرماہوں کہام وگون کا درابی غرض کا پینیال تھاکہ مہیشانصات کی داور کم از کماس قرابصا کی جہاں تک فانون میں گنجائش ہی کوشش کرتے ہیں اور اسی انصاف کے خیا

سے اُنوں نے اکثرقانوں کی عامیوں اور کمزوریوں کونظرا زراز کرے آگے قدم برها يا حالاً كم وه جائے تھے كه فانون كا دائره محدود كواوراس سے تحاور كرنا م نه وكاليكن و يرونسك كيے بغرنه ره سكے وه انصاف كوكو في سبت ناك جزيا فرب كآلهنين سمجية تھے ملكه أبنوں نے ہمیشہ قانون کو تاریکی میں رونتنی عنال كيا-الكريزى قوانين كے استعال ميں ہمشان كي نظراس طرف رستى يخى كدواضعان قانون کا متاکیا ہواورکس خرابی کو دورکرنے کے لیے وہ قانون بنایا گیا ہو۔ ويحميل ان كانصب العين تها ورسى نفظ أيك قابل وماع كانصب العين ہوتا ہے قدرت نے ان کوایک عظیم التان و ماغ عطاکیا تھا وراس کی باقی کمیل أنبول نے خود کی تی "

اُن کی زندگی ہماری قوم کے فوجوا نوں کے لیے ایک ہموندا ور مثال ہے اور اگر خورد کھیا جائے تو وہ آخری با بھی جو تو می نجیبی کی ایک شرح ہے وہ اُل اُن اُن اُن کے لیے سے فار علی ہمیں کی ایک شرح ہے وہ اُل ان اُن اُن کے لئے رہ کے میں جو بی اُل اور لا اُن اِن کی خور ہمیں جو بی کا اُن اُن ہیں۔ غوض وہ عجیب خوبی کا انسان تھا جس کی زندگی ہے ہو تا اور وزا ورغبرت انگیز ہے ایسے جو ہم قابل صاید اسلامی میں بیدا ہموتے ہیں۔

## ازمولاناظفرعلى خال بى - لى

اس سے بھی موامند کی نظروں میں مرتفا سرسيدم عوم كاوه توليط رتفا ازسكه و مخنية مصرفضل ومنرقها تفاقوم مزي كے ليے سرماية نازش مخزن تفافضائل كامعارت كاوه كمر بینائے سوے اس کے معانی کے قانق اس کی ہمددانی کے مفایل ندمفر کھا فانون کے اسرار وغوامض کوخصوصاً انيون مين موعود تفامنل س كالرتها دل اوردماغ أس كے محومافوق حوالی اس رج قوی اس کے فضائل کا آرکا بكانے تھا بنوں سوااس كے تافوا باطن مين سنته تفا وه ظاهرس شرتها عظمت کیجی محسوس نے اپنی بھوئی اُس کو ہمنگ خرف س کے لیے نقرہ وزرکھا میرات مین ما ناکی غنائس کو می کتی محمود کے مرنے کی ہے د شوار تلافی

مروم کو دے فلد میں فات اکبر نعم الب دل ست محمود عطاکر مرحوم کو دے فلد میں فات اکبر معم الب دل ست محمود عطاکر محمود عطاکر محمود علائی مار میری مار میروی

إن المسائي الوال اوه علیگڈہ کے بعداس صوب میں سب قدیم اور شہوالای مرسہ ہے جمال تعلیم میں کے ساتھ منہ فرحیانی تربیت کا بھی بہترین طا م ہے۔ ہندوسان ہر صوبہ کے طلبا بھا س تعلیم نے ہیں۔ دارالاقامہ میں متعدد قابل ستا دا ورعلا ، بحوں کی نگرانی اور تعلیم قربت ك نون سائن كے البہ رہے ہى - مفصل ال كے لئے دستوالى طلب فرائے۔ موالطاف حسین بی اے (علیگ)